## 24)

## جماعت احمد بیر کو اپنی فر ہنیت ملّبی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہئے کوشش کرنی چاہئے ( فرمودہ 5جولائی 1946ء بیقام ڈلہوزی)

تشہد، تعوّذ اور سورہُ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

" بعض انسانی قوتیں اِس قسم کی ہیں کہ بظاہر وہ قدرت کا ایک عطیہ معلوم ہوتی ہیں گر اس کے ساتھ ان میں کمی بیشی کا بھی امکان ہوتا ہے اور وہ کمی بیشی فردی، قومی اور نسلی کوشش سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً بظاہر نظر، قدرت کا ایک عطیہ ہے اور دیکھنا طبیعت اور قانون کا ایک فعل ہے لیکن اس میں بھی کمی بیشی کی جاسکتی ہے اور کمزور نظر تیز کی جاسکتی ہے۔ فانون کا ایک فعل ہے لیکن اس میں بھی کمی بیشی کی جاسکتی ہے اور کمزور نظر تیز کی جاسکتی ہے۔ پڑنچہ جب ہم زیادہ غور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقوام کی نظر تیز کی جاسکتی ہوتی ہے۔ یہ فرق قوموں کے خاص پیشوں اور احتیاط کے بتیجہ میں ہوتا ہے۔ پڑھنے والی قوموں کی آ تکھیں لمبی ہو جاتی ہیں اور اُن کی نظر کمزور ہوجاتی ہے۔ بعض قسم کی پیشہ ور اقوام الی ہیں جن کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ گواب وہ اقوام پائی نہیں جا تیں۔ مثلاً شکار یوں کی ایک قوم مَشار گربیت کی نظر بہت تیز ہوجاتی تھی اور شکار میں پائی نہیں جا تیں۔ مثلاً شکاریوں کی ایک قوم مَشار کی متواتر مشق کی وجہ سے اور نظر کی تیزی کی متواتر مشق کی وجہ سے اُن کی نظر اس پیشہ کی وجہ سے تیز ہوجاتی تھی۔ شکار ایک ایسا پیشہ ہے جس میں نظر کی تیزی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پس نظر کی متواتر مشق کی وجہ سے اُن کی وہی کی وہ کی وہی کی وہی

جہاں نظر ،اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے وہاں چند اُور چیزیں بھی ایسی ہیں جو اللہ ہیں۔ مگر انسان کی متواتر کوشش سے ان میں کمی بھی اور بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ا یک ذہن بھی ہے۔ اگر انسان ذہن کی تیزی کے لئے کوشش کرے تواس میں بہت حا جلا پیدا ہو سکتا ہے۔ سینڈو 1نے ورزش کے جو اصول نکالے ہیں وہ ایسے نہیں جو پہلے کسی کو معلوم نہ تھے اور صرف اسی نے معلوم کئے بلکہ وہ طریقے لو گوں کو پہلے بھی معلوم تھے۔اس نے جو فرق پیدا کیاوہ صرف یہ ہے کہ اس نے ورزش کرنے والوں کو توجہ دلائی کہ ورزش کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہوناچاہئے کہ ہم کیا کچھ بنناچاہتے ہیں۔اور جو کوشش ہم کرتے ہیں اس کا طبعی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اگر طبعی نتیجہ نہیں نکاتا توورزش کرنے والے کو جان لینا چاہئے ے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میرے جسم میں سڈول پن اور میرے اعصاب میں طاقت اور میر ہے مُسلز میں قوت نہیں آر ہی۔ جس طرح ان چیز وں کو فر دی رنگ میں تیز کیا جاتا ہے اُسی طرح ان چیز وں کو قومی اور ملتی رنگ میں بڑھایا جاسکتا ہے۔ اور جس طرح اس قوم کے افراد ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسرے آدمی اس طور پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ د نیاصر ف مادی قواعد سے ہی نہیں چلتی بلکہ ان قواعد کے ساتھ کچھ نفساتی قواعد بھی ہیں جوان مادی قواعد سے مل کر نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔مثلاً حافظہ ہے۔ یہ کسی کا کمزور اور کسی کامضبوط ہو تاہے۔بظاہر حافظہ کی کمزوری پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں سے کسی کا حافظہ تیز ہو تاہے اور کسی کا حافظہ کمزور ہو تاہے۔ایک ہی خاندان کے افراد میں سے کسی کا حافظہ تیز ہو تاہے اور کسی کا حافظہ کمزور ہو تاہے۔ لیکن باوجود اس کے حافظہ کو گھٹایا یا بڑھایا جا سکتا ہے۔ بعض خاص قشم کے قواعد ہیں جن پر عمل سے قوتِ حافظہ تیز ہو جاتی ہے اور اُن قواعد کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو حافظہ کم ہو جا تاہے۔ حافظہ بے شک ایک طبعی چیز ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسے گھٹایا بڑھایا بھی جا

قوی ترتی منحصر ہے قومی ذہن پر۔اگر افراد میں قومی ذہنیت پیدا نہیں ہوتی تو قوم کا ترقی کرنا بالکل محال ہے۔ لیکن جو قومیں اپنے اندر قومی ذہنیت پیدا کر لیتی ہیں وہ دوسری قوموں پر

لے جاتی ہیں۔اللہ تعالیٰ جب سی قوم کو اُٹھانے کا فیصلہ َ دیتاہےاور جب کسی قوم کو گرانے کا فیصلہ کر تاہے توان کے ذہن کو کمزور کر دیتاہے۔ حافظہ کی قوت بظاہر ان میں موجو د ہوتی ہے لیکن جو ذہن غالب قوم کا ہو تاہے وہ ان کا نہیں ہو تا۔ وہ بات بات پر رُک جاتے ہیں اور اپنے اُلجھے ہوئے مسائل کو حل نہیں کر سکتے لیکن اگر کتابوں کے یاد کرنے کاسوال آئے تووہ ایسی فر فرسناتے ہیں کہ ان کے حافظہ کی داد دینی پڑتی ہے۔ لیکن باوجو داس کے جب تبھی قومی مقابلہ کاوقت آتا ہے تووہ ہار جاتے ہیں اور وہ قوم جوبظاہر ذہنی طور پر اور اعصابی طور پر کمزور نظر آتی تھی جیت جاتی ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جماعتی ذہن کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہو تاہے کہ وہ جیت جائیں اور بیہ لوگ جو جسم کے لحاظ سے ان جیت جانے والوں ہے کم نہیں تھے ہار جاتے ہیں۔ آخر کیا چیز تھی جس نے ان کو غالب اور ان کو مغلوب کر دیا؟ وہ قومی ذہن کی تیزی تھی۔ ذہن ایک ایسی چیز ہے جو تمام انسانی قویٰ کی تنجی ہے۔ قوتِ ارادی جو انسان کو کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور ذہن کے ماتحت ہے اگر ذہن پورے طور پر صحیح خطرہ یا صحیح فائدہ کو نہیں سمجھے گا تو قوتِ ارادی بھی پوری تیاری نہیں کرے گی۔ ذہن جتنا تیز ہو گا اُ تنی ہی قوتِ ارادی بھی تیز ہو گی۔ کیونکہ ذہن تمام حالات کا جائزہ لیتاہے اور قوت ارادی اس کے جائزہ کے مطابق تیاری کرتی ہے۔ اگر ذہن حالات کو صحیح شکل میں پیش کرتا ہے تو توتِ ارادی صحیح رنگ میں کام کرتی ہے اور اگر غلط طور پر پیش کر تاہے تو توتِ ارادی غلط قدم اٹھاتی ہے۔اگر کسی کا ذہن تیز نہیں تو صرف قوت ارادی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتی۔ فرض کروایک شخص کی قوتِ ارادی بہت مضبوط ہے اور وہ فیصلہ کر تاہے کہ مَیں پہاڑ سے گود پڑوں گا۔ ایسے شخص کی قوتِ اراد ی خواہ کتنی ہی مضبوط ہو۔ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کر پچے نہیں سکتا اور اس کی قوت ارادی کی مضبوطی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تمام لوگ ایسے شخص کو پاگل اور بے و قوف کہیں گے ۔ اگر اسے ذہن بھی ملاہو تا تووہ اس حرکت سے اجتناب معقول ذریعہ سے اپنے مقصد کے حل کی کوشش کرتا۔ پس قوتِ ارادی کے ساتھ ذہن کی تیزی نہایت ضروری چیز ہے۔ بیہ خدائی قانون ہے کہ اگرانسان ان ذرائع کو استعال کرے جو خد اتعالیٰ ہان کو تیز کرنے کے لئے مقر رکئے ہیں تواَذ ہان میں بہت حد تک تیزی پیداہو جاتی.

لئے کو شش کی ضرورت۔ ذ ہنیت بھی بہت کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ فر دی لحاظ سے کئی لوگ بہت زیر ک اور ہوشیار ہوتے ہیں لیکن جب وہ قومی طور پر کسی قوم کے مقابلے میں آتے ہیں توہار جا۔ کاذ ہن قومی ذہن نہیں ہو تااور وہ فر داً فر داً کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔اس لئے اجتماعی طور پر وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ان کی مثال ایسی ہی ہو تی ہے جیسے قیمتی سے قیمتی ہیرے، قیمتی سے قیمتی لعل اور قیمتی سے قیمتی زمر دیے جوڑ طوریر ایک انگو تھی میں جوڑ دیئے جائیں تو کو ئی شخص انہیں پیند نہیں کرے گا۔ اورخواہ ان کی قیمت کئی لا کھ روپیہ ہو کوئی انہیں سینکڑوں میں لینے پر بھی آمادہ نہ ہو گا۔لیکن معمولی سے معمولی قیت کے پتھر عمدہ طریق سے مناسبت. انگو تھی میں لگائے جائیں توان بچاس ساٹھ روپے کے پتھر وں کے سینکڑوں ہز اروں گاہک پیدا ہو جائیں گے۔اسی طرح قومی ذہن کے معنے یہ ہیں کہ ان لو گوں کے ذہنوں میں ۔اگر ذہین قوموں کے حالات کو ہم بغور دیکھیں تو ہمیں نظر آتاہے کہ ذہن ہی ہے جو ان صل کامیابی کاموجب ہو تاہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اذہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوتے ہیں لیکن ایک لمبے تجربہ سے یہ بات یا یہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ ایک حد کے اندر جذ عزم، محبت اور اراد ہے اور ایسی ہی دوسری قوتیں کم و بیش ہو جاتی ہیں۔ گویاایک چیز اللہ اُ بناتاہے اور اس کی تراش خراش کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیتاہے۔ مثلاً گلاب کا یو دا ہے۔ گارڈینیا کا یو داہے، ڈرانٹے کا یو داہے یہ سب یو دے خدا تعالی نے بنائے ہیں لیکن سجانے کی قوت پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطاکی ہے۔ اگر اسے اسی شکل ں میں خدا تعالیٰ نے اسے پیدا کیاہے اور اس کی تراش خراش نہ کی جائے تواس میں دیدہ زیبی ئی سامان پیدا نہیں ہو گا۔ لیکن جب ڈرانٹے پر مالی کی قینچی چلتی ہے، جب گارڈینیا پر مالی کی قینچی چلتی ہے تواس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ کہیں اس کی گنبد کی شکل بن جاتی ہے اور کہیں اس کے بودے دیوار س اور دروازے نظر آنے لگتے ہیں۔اسی طرح ڈرانٹے کا در خت مالی کی حلنے کے بعد نہایت خوشنما شکل اختیار کرلیتا ہے۔ کہیں اس کے بینے ہوئے عمو د اور ستون خو شنما دروازے اور دیواریں نظر آتی ہیں۔اِسی طرح گلاب کا یو دااپنی ذار

اتناخوبصورت نظر نہیں آتا جتناوہ اس وقت خوبصورت نظر آتا ہے جب اس کے پھول گلدستہ میں لگے ہوئے ہوں۔ پس ایک قسم کی خوبصورتی پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہے اور ہر چیز جو انسان کے فائدہ کے لئے بنائی گئ ہے اس کے اندر وہ ایک مزید خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ جتنے پیوندی درخت ہیں یہ سب انسان کی خوبصورتی پیدا کرنے کی طاقت کا نتیجہ ہیں۔ آم، آڑو، سیب اور مختلف قسم کے پھل سب کے سب اپنی ذات میں اچھی چیز ہیں۔ لیکن انسان ان کو آپس میں پیوند لگا کر اُن کی نئی نئی شکلیں بنا دیتا ہے۔ جس طرح انسان آمول میں، انگورول میں، سیب میں، ناشیاتی میں، آڑوؤل میں، آلوچوں اور دوسرے سیلوں میں تغیر و تبدّل کر سکتا ہے اسی طرح انسان اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں میں بھی تغیر و تبدّل کر سکتا ہے اسی طرح انسان اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں میں بھی تغیر و تبدّل کر سکتا ہے اسی طرح انسان اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں میں بھی تغیر و تبدّل کر سکتا ہے اور اپنے دائن کی وجہ سے نہیں جیت سکتی۔ کوئی قوم صرف اپنے مال اور اپنے سامان کی وجہ سے نہیں جیت سکتی۔

دیکھوعام طور پر مالدار لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہر وقت انہیں چوری کا خدشہ لگار ہتا ہے۔ لیکن مغربی قوموں میں چو نکہ قومی فہنیت پیدا ہو چکی ہے اس لئے انہوں نے بنک بنائے اور اس روپے سے سائنس اور انڈسٹری کے سامان خریدے اور ان سے ایجادیں کرکے اور زیادہ روپے کمانے کے ذرائع نکالے اور کمپنیاں بناکر تجارت کو اتنی وسعت دی سب دی کہ ایشیائی لوگ ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوسکتے۔ ان کی تجارت کی وسعت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں اور فردی مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے تنزل کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دو سرے بھائیوں کے مفاد کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ قومی مفاد کے نام سے نا آشاہیں۔

ہماری جماعت کو اس بات کی طرف خاص توجہ کرنی چاہئے کہ اس میں قومی ذہنیت پیداہوجائے کیونکہ ہماری جماعت ایک انتظامی جماعت ہے اور وہ جماعتی طور پر ہی ترقی کر سکتی ہے۔ فر دی طور پر ساری دنیا تو کیا ہم ایک ملک میں بھی اپنا اثر اور نفوذ قائم نہیں کر سکتے۔ ایک ملک تو کیاصرف پنجاب میں بھی اپنا اثر و نفوذ قائم نہیں کر سکتے۔ پنجاب تو کیاصرف گور داسپور میں بھی

ا پنااثر و نفوذ قائم نہیں کر سکتے۔ گور داسپور تو کیا صرف قادیان میں بھی اپنااثر سکتے۔اگر ہماراا ترونفوذ کوئی چیز قائم کر سکتی ہے تووہ ملتی جذبہ ہے۔اگر ہمارے اندر ملّی جذبہ پیدا ہو جائے تو ہم یقیناً ساری دنیا پر غالب آسکتے ہیں۔ملّی جذبہ کی مثال ایک دریا کی ا نفرادی جذبہ کی مثال برسات کے یانی کی سی ہے۔جب دریابہتاہے توہر چیز جواُس کے رستہ میں آتی ہے تو اُسے ساتھ بہالے جاتا ہے اور انفرادی جذبہ خواہ کتنا ہی زبر دست ہو وہ برساتی یانی کی ما نند ہو تاہے۔ برسات کایانی بہتاہے اور مختلف اطر اف میں پھیل جاتا ہے اور اُس میں وہ زور نہیں ہو تاجو دریا کے بہاؤمیں ہو تاہے۔ کیونکہ دریانے اپناایک راستہ مقرر کرلیا ہو تاہے لیکن برسات کے پانی کے لئے کوئی خاص رستہ مقرر نہیں ہو تااِس لئے وہ اِد ھر اُد ھر پھیل جاتا ہے اور زیادہ دور نہیں جاسکتا۔لیکن دریاجب بہتاہے توارد گر د کی حچیوٹی حچیوٹی ندیاں آ کراس میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کی طافت کو بڑھادیتی ہیں اور سمندر تک بہنچ جا تا ہے۔ یہی حال مجموعی ذہانت کاہو تا ہے۔ یس ہماری جماعت کو اپنی ذہنیت ملّی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ملّی اور قومی ذ ہنیت کے مواقع ہر انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔مثلاً اگر دونو جوان ایک کمرے میں رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں،ایک دوسرے کے لئے آرام کاموجب بنتے ہیں توہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ملّی ذہانت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور بجائے ۔ دوسرے سے تعاون کرنے کے عدمِ تعاون کاروبیہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ملّی ذہنیت سے عاری ہیں۔ اِسی رنگ میں ہم بڑے اجتماع اور بڑی تنظیم کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیااُن قوموں میں ملّی ذہنیت اور ملی جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں ایسے لوگ جو ملّی ذہنیت سے خالی ہوں خواہ وہ کتنے ہی ذہین اور قابل ہوں وہ قوم کے لئے عضوِ معطل کی طرح ہیں اور جماعت کے لئے زیادہ پریشانی کاموجب ہوتے ہیں۔ان کی وہی حالت ہوتی ہے کہ اے روشنی!طبع تُوبر من بلاشدی

جب کسی قوم کے افراد کی ذہنیت توبلندہوجائے کیکن ان میں تعاون کی روح موجودنہ ہو تواُس قوم میں سخت ٹکر اؤپیداہوجا تاہے اور میہ ذہنیت کی بلندی ان کے لئے تباہی کا موجب ہوجاتی ہے۔ ذہن اور حِسؓ کی تیزی بے شک اچھی چیز ہے لیکن اگر تعاون کی روح نہ بڑھے۔ توبیہ حِسؓ کی

اِر کر جانی ہے۔ یہاں تک کہ ذہمن اور انسان کے لئے وبال جان ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آدمیوں کو سخت سے سخت الفاظ بھی کیے جائیں تو اُن کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بھی نہیں سن سکتے۔ ہم عور توں میں ہی دیکھتے ہیں کہ جوعور تیں کم حساس ہو تی ہیں ان کو ان کے ے مارتے ہیں، سخت سے سخت الفاظ کہتے ہیں لیکن وہ اسی طرح حیاق و چو بند رہتی ہیں۔ کیکن جوعور تیں حساس ہو تی ہیں ان کے خاوند نہ اُنہیں مارتے ہیں نہ ہی سخت الفاظ اس تے ہیں بلکہ وہ صرف خاوند کے ایک طعنہ پر ہی مر کر مٹی ہو جاتی ہیں اور چند دنوں کے بعد ہی خون تھو کنے لگتی ہیں۔ مگر ایک وہ ہوتی ہیں کہ خاوند چوٹی سے پکڑ کر تھسیٹا ہے ، بھو کار کھتا ہے لیکن ان کے چہرے اور ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی حِسّ تیز نہیں ہوتی۔وہ ہر موقع پر ہنس کر کہہ دیتی ہیں چلو کیا ہوا۔لیکن جو عورتیں حساس ہوتی ہیں وہ بات بات پر کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟اور جھوٹی سے حچھوٹی بات ان کو محسوس ہوتی ہے اور ان کومسلول <u>2</u> بنادیتی ہے۔ تو احساس کی ترقی انسان کے لئے تکلیف کا موجب بھی ہوتی ہے۔ اور ذہن کی ترقی کے معنے بھی دراصل حِسّ کی ترقی ہی کے ہیں۔ جس قوم میں ملیّ تعاون ہو اوراس کے افراد کے ذہن ترقی کر جائیں تو یہ ذہنی ترقی ان کے لئے رحمت نہیں بلکہ زحمت ثابت ہوتی ہے اور ان کی دولت ان کے لئے عذاب بن جاتی ہے۔ وہ اگر فقر اور غربت کی حالت میں ہوتے تواجھاتھا۔اگر ان کاذہن اور ان کا حافظہ تیز نہ ہو تاتووہ آرام میں رہتے کیونکہ جتناکسی قوم کاحافظہ تیز اور ذہن بلند ہو گا اُتناہی اس کے افراد میں نکتہ چینی کامادہ زیادہ ہو گا اور وہ ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ فلال کام ہونا چاہئے تھا نہیں ہوک۔ فلال کام اس طور پر ہونا چاہئے تھا نہیں ہوا۔ لیکن چو نکہ ان میں باہمی تعاون نہیں، قومی روح نہیں اس لئےوہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ اور ایسے لو گوں سے کام لینے والا شخص ان سب سے زیادہ د کھ میں ہو تاہے کیونکہ وہ دیکھتاہے کہ مَیں نے فلاں کام کرنے کے لئے کہا تھالیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر اس کا حافظہ تیزنہ ہو تا تووہ آرام میں رہتا اور وہ بھول جاتا کہ مَیں نے کسی کام کے لئے کہاتھا پانہیں۔لیکن اس کا حافظہ اسے وہ بات بھولنے نہیں دیتا۔اگر اس کا ذہن

تیز نہ ہو تا تووہ اس بات کے نہ ہونے سے جو نقائص پیدا ہوتے انہیں محسوس نہ کرتا اور ہر وقت کے دکھ میں نہ پڑتا۔

پس احساسات اور ذہن کی ترقی کے ساتھ باہمی تعاون کی روح نہایت ضروری ہے۔ جس قوم میں ذہنی ترقی بھی ہو اور باہمی تعاون بھی ہو کوئی قوم اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے سپر دجو کام کیا گیا ہے وہ ملّی اور قومی کام ہے اور اسے قومی طور پر ہی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی کی بنیاد باہمی تعاون پر رکھی ہے اِس لئے ہمیں قومی ذہنیت پیدا کرنی چاہئے۔ اگر ہماری ترقی کی بنیاد باہمی تعاون پر رکھی ہے اِس لئے ہمیں قومی ذہنیت پیدا کرنی چاہئے۔ اگر ہمارے افراد میں ملی جذبہ نہیں تو وہ جتنا ترقی کریں گے اتنا ہی جماعت کے لئے فتنہ کا موجب بنیں گے۔ لیکن اگر ہماری جماعت کے افراد ایک طرف تو فر دی ترقیات کی طرف قدم اٹھائیں اور دوسری طرف ملی جذبہ ہر وقت ان کے پیش نظر رہے تو پھر سونے پر سہاگہ اور موتیوں میں دھا گہ والی بات ہو گی۔ اور جتنی ترقی جماعت کرے گی اُتیٰ ہی وہ افراد کی ترقی کا موجب میں دھا گہ والی بات ہو گی۔ اور جتنی ترقی افراد کریں گے اُسے ہی وہ جماعت ترے گی کاموجب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے تمام فضل ہم پر نازل ہوں گے۔"

1: سینڈو: Sandow: (1867ء تا1925ء) جرمنی کے علاقہ Sandow: میں پیداہونے والامشہور ریسلراور باڈی بلڈر۔اس کا پورانام یو گین سینڈو تھا۔اس نے ساری دنیامیں ہیلتھ کے حوالے سے بہت جدت پیدا کی اور فزیکل کلچر کو بہت فروغ دیا، برطانیہ میں اس حوالے سے ایک سکول بھی قائم کیا۔

(Everyman's Encyclopedia – Vol 10 – page 593 JM Dent & Sons Ltd £1978)

2: مسلول: سِل كى بيارى والا